(49)

## بے جاجوش اور تشد دہاری تعلیم کے خلاف ہے

(فرموره ۲۸/اکتوبر۱۹۲۷ع)

تشهد تعوذاورسورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:

کے ذریعہ نفع ضرور حاصل کیا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کمنایڑ تاہے کہ مسلمانوں میں سے بعض نے اس سبق کو جو میں نے انہیں دیا تھا بھلا دیا۔ انہوں نے میری نفیحت کی قدر نہ کی اور میری حکمت کی علت عائی کونہ سمجھا۔او راس طرح رسول کریم ﷺ کی عزت کی حفاظت کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے جس طرح نادان دوست اپنے دوست کی ایداد کے لئے اٹھتا ہے۔ان کی مد د ہالکل ای طرح تھی۔جس طرح کہتے ہیں کسی نے ریچھ سے دوستانہ ڈالا ہوا تھا۔او ران کے بہت ممرے تعلقات تنے۔ ریچھ اس مخض کی بہت خدمت کیا کر تاتھا۔ ایک دن وہ کمیں باہر کام کو گیااس کی ہاں جو بیار تھی اس کے پاس ریچھ کو بٹھا گیااور اشارے سے بتا کیا کہ کھیاں اڑا تارہے۔انسان کے ہاتھ میں جس متم کی لیک مختلف متم کے کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ویسی ریچھ کے پنجہ میں کمال ہو سکتی ہے۔ ریچھ کھیاں اڑا تا گروہ یوری طرح نہ اڑتیں۔اس پر اس کے دل میں جوش پیدا ہو تا مرمیرا آ قااور محن مجھے کمہ گیاتھاکہ کھیاں اڑا تار ہوں **گریہ اڑتی نہیں۔ایک** کھی جو آ کھ<sub>ے پر</sub> بیٹی تھی اے اس نے بار بار اڑا یا گراد ھرا ڑے ادھر پھر آ بیٹے۔ ریچھ نے سمجھااس طرح توبیہ باز نہ آئے گی۔ پاس ایک برا پھریزا تھااہے اٹھالایا اور عورت کے مندیر دے مار اٹاکہ کھی مرجائے۔ کھی توشا کدا ڈگئی ہو گراس ہخص کی ماں پھرے مرگئی۔ ریچھ نے اپنے خیال میں کھی اڑائی تھی۔ اور اپنے آ قااور محن ہے اخلاص اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اس غرض اور مقصد کوضائع کردیاجس کے لئے اسے کھماں اڑانے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یں بعض مسلمانوں نے ایس تدابیرانقیار کیں جو نیک نامی کا موجب نہیں ہو نمیں۔ بلکہ اعتراض کا باعث بن گئی ہیں۔ اسلام دفاع اور خود حفاظتی سے نہیں رو کتا۔ لیکن اسے جائز قرار نہیں دیتا کہ بغیر دفاع کی حالت کے اور بغیر خود حفاظتی کی ضرورت کے یو نہی کسی پر حملہ کردیا جائے۔ گر پچھلے دنوں دو واقعات ایسے ہوئے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض ہندوؤں پر حملہ کیا۔وہ مسلمان اپنے گھروں اور اپنے محلوں سے چلے اور ہندوؤں کے محلوں اور ان کی در گاہوں پر جاکرانہوں نے حملہ کیا۔اور اس طرح ان کو ذخی کیا۔اور ایک کے متعلق تو کماجا تا ے اسے مار ڈالا۔ شائد وہ اپنے نزدیک (اگر انہوں نے یہ فعل کیا ہے) خیال کرتے ہوں گے کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے گرمیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو اسلام کی طرف سے تلوار چلانے کو ناپندیدگی کی نظرہے نہ دیکھتے تھے۔ وہ بھی اب کھلے الفاظ میں ایسے لوگوں کے افعال ہے حقارت اور نفرت کااظهار کر رہے ہیں۔ اور بعض مسلمانوں نے تویماں تک لکھاہے کہ ہم شرم

کے اربے گرونیں اونچی نہیں کرسکتے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے صحیح لکھاہے۔اور اگر واقعہ میں ان میں بی احساس پیدا ہوا ہے کہ وہ شرم کے مارے گر دنیں اونچی نہیں کرسکتے تو ہیں ہیہ نہیں کہوں گا كه انهوں نے برانعل كيا۔ بلكه ميرے لئے يه اس بات كاكانی ثبوت ہے كہ جو شخص اسلام كى عزت کی حفاظت کی خاطراییا جوش ر کھتاہے اور ہروہ بات جو اسلام کی بدنامی کاموجب ہو۔ اس پر شرم محسوس کرتاہے توبیاس کی اسلام سے محبت کی علامت ہے۔ میں نے جب بیدواقعہ پڑھاکہ اس طرح ایک ہندو پر حملہ ہواہے تواس وقت میں شملہ میں تھا۔اس وقت میں نے ہر مجلس میں اس نعل پر اظہار نفرت کیا۔ ہندوؤں کے سامنے کم۔ مرف ایسے ہندوؤں کے سامنے جنہوں نے اس کے متعلق سوال کیااور مسلمانوں کے سامنے زیادہ کیونکہ میرے نزدیک اس امر کی تعلیم کی ضرورت ملمانوں کو تھی کہ ان کے دلوں میں اسلام کی حمیت حمیت جاملیہ کے طور پریائی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ میراخیال ہے اس نتم کادو سراحملہ میرے قادیان میں آجانے کے بعد ہوا۔اسے بھی میں نے سخت ناپند کیا۔ در حقیقت ہمارایہ حق تو نہیں کہ بیہ کمہ سکیں کہ جن کے متعلق بیان کیاجا تا ے کہ انہوں نے حملہ کیادہ مجرم تھے انہیں ۔ لیکن ایک بات ہے جو تھنکتی ہے ۔ اوروہ ان کے اپنے بیانات ہیں جو انہیں مجرم بناتے ہیں۔ کماجا تاہے کہ ہندومسلمانوں کی دشنی کی وجہ سے جھوٹے گواہ ا بنا لئے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کے تشلیم کرنے میں سے دقت ہے کہ ان لوگوں کے اپنے بیانات ا پسے ہیں جو ان پر الزام لگاتے ہیں۔ پس اس حالت میں کہ وہ اپن زبان سے ایک رنگ میں اقرار جرم کرتے ہیں۔ ہارے لئے مشکل ہے کہ ہم مجسٹریٹوں کے نیصلوں پر اعتراض کریں یا انہیں غلط آ قرار دیں۔ پس جہاں تک ہاری عقل جاتی ہے ہم مجسٹریٹوں کے فیصلہ کی تصدیق کرنے پر مجبور ہں۔ اور یہ کنے سے نہیں رک سکتے کہ اگر فی الواقعہ لمزموں نے بیہ نعل کیا ہے تو نمایت ٹاپندیدہ اور قابل اعتراض نعل کیا ہے۔ ہاں اگر یہ ٹابت ہو جائے کہ پچپلی تحریروں کی دشنی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہندوؤں کے اشتعال دلانے ہے ایباہوا ہے۔ جیساکہ ایک ملزم نے اپنے بیان میں کہابھی ہے کہ میں دکان کے پاس سے گذر رہاتھا کہ ہندوؤں نے رسول کریم اللطائی کی ہنگ کی اور اس پر اڑائی ہوگئی تو پھران کا جرم جرم نہیں رہتا بلکہ خود حفاظتی ہو جاتی ہے۔اگر پچھے لوگ سمی یر حملہ کردس تواس کے ہاتھوں کسی کا زخمی ہو جاناخود حفاظتی ہوگی۔ لیکن اس بلت کوان کے اپنے بیان ہی رد کرتے ہیں۔ اور جب تک ان کے وہ بیان موجود ہیں جو انہوں نے عدالت میں دیئے۔ ہم مجبور ہں کہ نشلیم کریں کہ ان کی خود حفاظتی کی حالت نہ تھی۔ بلکہ جیسا کہ مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا

ہے۔انہوں نے غلط خیال اور غلط عقید ہ کے ماتحت ایک نادان کی دوستی کے رنگ میں حملہ کیا۔او اسلام ایسے حملہ کو حقارت اور نفرت کی نظرہے دیکھتا ہے۔اور میرے نزدیک ان کے اس نعل نے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ بلکہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ دشمنوں کو پیر کہنے کاموقع مل گیاہے ک اسلام ایسانہ ہب ہے جو جوش اور تشد د کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان واقف ہیں کہ ان کے دشمنوں کی قلمیں بہت تیزاوران کی زبانیں لمبی ہیں۔وہ سینکڑوںانسانوں کے خون بماکرادر ہزاروں گھروں کو جلا کر بہت سے بچوں کو بیتیم اور عور توں کو بیوا ئیں بناکرایے قلموں کی تیزی اور اپنی زبانوں کی لیائی کی دجہ سے دنیامیں مجرم قرار نہیں یائے ۔مسلمانوں کے پاس نہ قلمیں ہیں نہ زبانیں نہ رو پہیہ۔ نہ رسوخ۔ اس لئے خواہ کوئی مجرم ہو ان کی قوم اور ندہب کا جرم سمجھا جا تا ہے۔ اور اعتراض ساری قوم اور ندہب پر کیا جا تاہے۔ کزور قومیں ہیشہ اس مصیبت میں مبتلار ہتی ہیں کہ ہر نتم کے عیوب ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے افراد کے عیوب بھی ان کے نہ ہب اور قوم پر چسیاں کئے جاتے ہیں۔ میں حال آج کل مسلمانوں کا ہے۔ کوئی فعل کوئی مسلمان کرے اس کا الزام تمام مسلمانوں اور اسلام پرلگایا جا تاہے وہی نعل جو ہزاروں ہندو۔ ہزاروں سکھے اور ہزاروں عیسائی کررہے ہیں ان کی قوم اور ند ہب پر اس کا الزام عائد نہیں کیا جا تا۔ جب کوئی ہندواییا فعل لر آہے تو کماجا آہے ایک شریر نے ایساکیا۔ جب ایک عیسائی وہ فعل کر تاہے تو کماجا تاہے ایک مخص نے ایباکیا۔ جب ایک سکھ ایبانغل کر تا ہے تو کہاجا تا ہے ایک سکھ نے ایباکیا۔ لیکن جب مسلمان کملانے والوں میں سے کسی سے ایبانغل مرز دہو۔ تو اس کے متعلق بیہ عنوان رکھے جاتے ہیں۔اسلامی گنڈے کانعل۔ قرآن کی تعلیم کا نتیجہ۔محمد ( ﷺ ) کی تعلیم کا اڑ۔ عیسائیوں کے جرم انجیل و توریت کی طرف منسوب نہیں گئے جاتے ان کے برے افعال کو حضرت مسے علیہ السلام سے نسبت نہیں دی جاتی- ہندوؤں کے جرائم ویدوں کی تعلیم کا بتیجہ نہیں بتایا جاتا۔ حضرت رام اور کرشن کی طرف منسوب نہیں گئے جاتے۔ سکھوں میں سے اگر کوئی جرم کرے تو گر نتھ صاحب کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ نہ سکھ گروؤں کی تعلیم کا اثر قرار دیا جاتا ہے۔ مگر مسلمان کملانے والوں کے جرم قر آن کریم کی طرف اور رسول کریم ﷺ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ کیوں؟اس لئے کہ مسلمان کمزور ہیں اور کوئی ان کی بات پوچھنے والا نہیں۔ مگر مسلمانوں کو تو چاہئے کہ اپنی ہے بسی اور ہے کسی کو سمجھتے ہوئے ایسے افعال سے بچیں جن سے اسلام اور رسول ریم ﷺ کیذات اقدیس پر ناداجب اور ناجائز حمله کادروازه کھلتا ہو۔وہ انسان جوایک فرد کے

جرم کوساری قوم کی طرف منسوب کر تا ہے۔ وہ ایک قاتل اور حملہ آور سے بھی زیادہ ظالم ہے کیونگہ حملہ آورایک انسان پر حملہ کر تاہے گراس نے ساری قوم پر حملہ کیا۔اور ساری قوم پر حملہ کرنے کا جرم ایک انسان پر حملہ کرنے کے جرم سے بہت زیادہ و زن رکھتا ہے۔ میں وہ الفاظ نہیں یا تا۔ اپن زبان میں اتنی قدرت نہیں رکھتااور اپنی گویائی میں یہ طاقت نہیں دیکھتا کہ جن الفاظ جس قدرت اور جس طاقت کے ساتھ ان لوگوں کے نعل پر خفارت اور نفرت کا اظهار کروں۔ جنہوں نے بعض لوگوں پر اس لئے حملہ کیا کہ ان کااس قوم سے تعلق تھاجس کے افراد نے اسلام یا رسول کریم ﷺ کی ہتک کی۔ یا جوا پیے لوگوں کے دوست اور مدد گار تھے۔ لیکن اس طرح بلکہ اس ہے بڑھ کرمیں اپنے آپ کو اس بات کے نا قابل یا تاہوں کہ ان لوگوں کے فعل کی تحقیراور تذکیل كرسكوں جنهوں نے افراد كے نعل كواسلام كى طرف - رسول كريم الفائين كى طرف منسوب كيا۔ انہوں نے فردیر حملہ کرنے والوں کو برا کہا گر قوم پر حملہ کرنے والوں کو برانہ سمجھا۔ اگر حملہ کرنے والوں کے متعلق ان کاجوش حقیقی اور مخلصانہ ہو تا تووہ ویباہی جوش ان کے خلاف بھی د کھاتے جنوں نے افراد کے الزام کوساری قوم پرلگایا۔ان کی غیرت اور جوش بنا تاہے کہ وہ حمیت جاہمیت کاجوش تھا۔ خداکے لئے اور حق کے لئے نہ تھا۔ اگر ہندوؤں پر بعض افراد نے بلاوجہ حملہ کیا۔ توبیہ ان کی غلطی تھی۔اسلام اور بانی اسلام کی طرف اس کامنسوب کرنائسی صورت میں بھی جائز نہیں موسکتا۔ اس غلطی کا دی ذمہ دار ہے جو ار تکاب کر تا ہے۔ اسے اگر اس دنیا میں شرم دامن میر نہیں ہوتی۔یاوہ سزانہیں یا آ۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی میں جس کے ہندو بھی قائل ہیں۔(گووہ سے کتے ہیں کہ مختلف جونوں میں جانا پر تاہے) اسے بدیزین مجون میں ڈالا جائے گااور اگر حشر نشر کا عقیدہ صحیح ہے۔اور میرے نزدیک بمی صحیح ہے جواسلام نے پیش کیا ہے۔اس لئے اگر کوئی اس دنیا ک گور نمنٹ کی سزاسے پچ جائے۔ تو وہاں محفوط نہ رہ سکے گااگر چہ ہندوؤں کی ہیر روش نمایت ہی اف ہ ں ناک ہے۔لیکن ہمیں ان کامعالمہ خدا کے سرد کرنا چاہئے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے لئے قتل کو حقارت کی نظرہے دیکھیں اور اگر کوئی اس کا مرتکب ہو تو اس سے ہمدر دی نہیں ہونی جائے۔ گراس کے بیہ معنی بھی نہیں کہ اگر کسی کو خواہ مخواہ مجرم بنایا جائے تو مسلمان ہندو ؤں سے اس لئے ہمدر دی کا ظہار کریں کہ اپنے اخلاق کی وسعت دکھا کیں۔ بعض لوگ منافق ہوتے ہیں جو ا پی قوم پر جرم لگاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اخلاق کی اصلاح چاہتے ہیں گمروا قعات خود بخود بولتے اور ایسے لوگوں کے چرے آپ ہی ان کی حالت بتادیتے ہیں۔ مثلاً وہی مخص جے

راجیال پر حملہ کرنے والا کماجا تاہے اینے گھر میٹا ہو تااور راجیال اس پر حملہ کر تااس وقت خود حفاظتی میں خود زخی ہو جاتا۔ یا اسے زخمی کردیتااور مسلمان کہتے اس نے بہت براکیا۔ تو میں کہتا ایسے مسلمان منافق ہیں جو ہندوؤں کوخوش کرنے کے لئے مسلمانوں پر الزام نگارہے ہیں۔ اور اینے نفاق کو اینے بھائی کی دشمنی کے پر دہ میں چھیار ہے ہیں۔ اور جسے وہ رو شنی سمجھ رہے ہیں۔وہ روشنی نہیں۔ بلکہ روغن قاز ہے یا تار کول ہے۔ جس سے اپنا چرہ سیاہ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں بات بالكل عيال نه مو- بلكه بجه اخفامو-وبال قوم كافرض ب كه جوافراد مينس مح مول ان كي مدد کرے۔ مثلاً جس طرح ایک شخص کابیان ہے کہ میں پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے رسول کریم التلکایج کی ہتک ہوتی تنی اس پر میری ان سے اڑائی ہوگئی۔ یہ ایبابیان ہے جو امکان رکھتا ہے کہ درست ہو۔ گو اس کے بعد کابیان اسے مجرم بنانے کے لئے کافی ہے۔ گر جمال بیان کے درست ہونے کا امکان ہو۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ مدد کریں اور جب تک جرم ثابت نہ ہو امداد سے پہلو تھی نہ کریں۔ لیکن ایک جرم بالبداہت ظاہر ہو تا ہے۔ جیسے راجیال نے کتاب شائع کی اور ہندوؤں نے اس کی مدد کی۔ بیہ ظالمانہ فعل کیا۔ اسی طرح اس قشم کاکیس جس طرح کا سوای شردهانند کاتھا۔اس میں مد د کرنامیں نامناسب سمجھتا ہوں۔اس مقدمہ میں ایک احمدی ہیرسٹر بلائے گئے۔ جس پر میں نے نارا نسگی کا اظہار کیا۔ کیونکہ کم از کم میرے نزدیک ملزم کا جرم ثابت تھا۔ایک مراہوا آ دمی پایا گیا۔عین اس موقع پر ملزم کو پکڑا گیاجس کے ہاتھ میں پستول تھا۔اور اسی پتول کی مولیاں مقول کے جسم ہے تکلیں ۔ ایس حالت میں کون امید کرسکتا ہے کہ سوامی شردھانند کے رشتہ داروں نے انہیں خو د مار کرایک شخص کو پکڑ لیا۔ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ملزم کا وہاں ہونا۔ عین موقع پر پکڑا جانا۔ اس کے ہاتھ میں پہتول ہونا۔ پہتول کی کولیوں کامتعتول کے جسم ے نکانا یہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جرم ثابت نہ ہو۔ایسی مثال میں مجرم کی مد د کرنامیرے نز دیک جائز نہیں۔ ہاں عدالت کا فرض ہے کہ اس کے لئے وکیل مقرر کرے۔ تاکہ کیس ان ڈ ملفنڈ ڈ UNDEFENDED) نه رې- ليكن جمال اييا كھلاكيس نه مو- جيساكه راجيال اور عمد الرشيد کا تھا۔ وہاں مسلمانوں کا حق ہے کہ ملزم کی مرد کریں۔ پس میرے نزدیک بیہ غلطی ہوئی۔ پیشتراس کے کہ لاہور کے مقدمات میں مجرم ثابت ہوں۔ ملزموں کوانی حفاظت کامو نفح نہیں دیا گیا۔اوران کی طرف سے وکیل مقرر نہیں کیا گیا۔ صرف ایسے واقعات کا جمع ہو جانا جن سے جرم کا اشتباہ ہو مجرم قرار دینے کے لئے کافی نہیں ہواکر تا۔ اور اس کے ساتھ ملزم کے دفاع کے حقوق

ا نہیں جاتے رہتے ۔ لیکن ار تکاب جرم کے یقین تک پہنچنے کے بعد مجرم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ اور لاہور کے جو دونوں ملزم تھے۔ ان کے متعلق یقین کامو قع نہ تھا۔ یقین ای وقت ہوا جب مجسٹریٹ نے تحقیقات کی۔میرے نزدیک مسلمان و کلاء سے غلطی ہوئی کہ وہ ان ملزموں کی مدد کے لئے کھڑے نہ ہوئے اور پھردو مری غلطی میہ ہوئی کہ انہوں نے کھڑے نہ ہونے پر گخرکیا۔انہیں مقدمہ کے شروع ہونے کے وقت ضرور امداد دینی چاہئے تھی۔ ہاں جب جرم ثابت ہو جاتا۔ تو مقدمه چھوڑ سکتے تھے۔جن واقعات کااس وقت ذکر ہے۔ان میں الزام ٹابت نہ ہواتھا کہ قانونی ایداد نہ دی گئی۔جس کابہ مطلب ہے کہ ہیسیوںا سے لوگ پکڑے جا ئیں گے جنہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو گاگر مسلمان ان کی ایداد کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ مصائب اور آلام میں گر فنار ہو جا ئیں گے۔میرے نزدیک بیہ بہت بڑی غداری ہوگی۔جب کسی کے اپنے بیان سے جرم ثابت ہو تاہے تو اس کی ایداد کرنا طالمانہ نعل ہے۔لیکن جب تک جرم ثابت نہ ہو بغیرید د کے چھوڑ دینا قومی غداری ہے۔ باتی یہ کمناکہ ان مقدمات میں سزا بخت دی گئی ہے۔ اگر جرم ثابت ہے تو پھر سزا سخت نہیں۔ میرے خیال میں اس سے بھی سخت ہونی جاہئے تھی۔ کوئی وجہ نہیں کہ بغیراشتعال اور بغیرخود حفاظتی کے کسی کو قتل کیا جائے۔ یہ بہت بردا ظالمانہ فعل ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا۔ ان مجرموں کو بت سخت سزادی گئے ہے۔ میں نے کہاذراایے اوپر قیاس کراو۔ اگر تمہارے کسی آدمی پر حملہ ہو۔ توتم مملہ آور کے لئے کیسی سزا جاہو گے۔ غرض جب تک جرم ثابت نہ ہو۔ ملزموں کی مدو کرنا قومی فرائض میں سے ہے نہ کہ قومی رعایت-ہاں جب جرم ثابت ہو جائے تو مد د کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ حارا نقطہ خیال ہیہ ہے کہ ان لوگوں کا جرم شروع میں ثابت نہ تھا۔ اس و قت ان کو مسلمانوں کی طرف سے قانونی مدد ملنی چاہیئے تھی۔اگر انہوں نے خود کسی کوو کیل کھڑا نہیں کیا۔ تو یہ ان کا کام تھالیکن آگر انہوں نے و کیل کھڑا کرنے کی کو شش کی۔ مگر کسی نے ان کامقدمہ لینامنظور نہ کیاتوا نکار کرنے والوں نے قومی غداری کی۔ اِدر سزا کے متعلق ہماری مید رائے ہے کہ جمال ایسے جرم ثابت ہو جا <sup>ک</sup>یں دہاں ضرد رسخت سزا دینی **جاہئے ت**ا کہ دو سروں کے لئے عبرت کاموجب ہو۔اور نادان لوگ قوم کو بدنام نہ کریں۔اس میں اسلام اور مسلمانوں ہی کافائدہ ہے کہ دو سرے سخت سزاؤیں ہے ڈر کراس فتم کے افعال کے مرتکب نہ ہوں گے اور مسلمانوں کے لئے برنامی کے سامان نہ بیدا کریں گے۔ ہمیں جو کچھ کمنا چاہئے وہ یہ ہے کہ وہ مجرم تھے یا نہیں۔ ہمیں اس کے لئے اپیل یا دو مرے طریقوں سے کوشش کرنی چاہئے۔ لیکن جب جرم ثابت ہو جائے۔ خواہ شریعت کے

ا قانون کی رویے یا گور نمنٹ کے قانون کے ماتحت تو اس صورت میں سزا کو شخت نہیں کہیں گے ہم بیہ تو کمہ سکتے ہیں کہ جرم ثابت نہیں پھر سزا کیوں دی گئی لیکن جب جرم ثابت ہو جیسا کہ میرے نزدیک بہاں ثابت ہے (میں بیہ نہیں کہتا کسی اور کے نزدیک بھی ثابت ہے یا نہیں)تو پھر ضرور ی ے کہ سزاسخت ہو۔ بلکہ ایسے لوگوں نے چو نکہ اسلام کو بدنام کیاہے اس لئے ہماری خواہش ہے کہ اور بھی سخت ہو۔ان لوگوں نے نہ صرف اسلام کو بدنام کیاہے بلکہ ان کے افعال کاایک اور نہایت خطرناک نتیجہ بیہ نکلاہے کہ بہت ہے مسلمان ڈر گئے ہیں اور انہوں نے وہ حدوجہد چھوڑ دی ہے جو ا نی اصلاح اور ترقی کے لئے شروع کی تھی۔اور جس کی بنیاد میرے ذریعہ بڑی تھی۔مسلمان اسے چھو ژبیٹھے ہیں۔ان واقعات کو دیکھ کر کہ مسلمان بکڑے گئے او ران کو سزائنس ملیں۔ کمزور طبائع یو نمی ڈرگئ ہیں کہ ہم بھی کہیں پکڑے نہ جا کیں۔اور کسی مصیبت میں پھنس نہ جا کیں۔ورنہ جو امن کے ساتھ رہتااور خود ھا ظتی کر تاہے اسے کون پکڑ سکتاہے۔اور کون مزادے سکتاہے۔اور اسے ڈرنے کی کیاوجہ ہے ۔ اس میں شیہ نہیں کہ دشنی اور عدادت کی دجہ سے بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح پکڑنے کی وہ لوگ کو شش کرس گے جن کو مسلمانوں کی جائز حدوجہد سے نقصان منجے گااور جن کے وہ فوا کد بند ہو جا کس گے جو مسلمانوں سے حاصل کرتے تھے۔ میں نے دیکھاہے۔ اگر کوئی زمیندار کسی کی زمین پرپانچ چھ سال قابض رہے اور جب زمین والااس ہے زمین مانگے تو غصہ اور نارا نسکی کا ظہار کر تاہے۔ مگر ہندوؤں نے توسیئنکڑوں سال ہے مسلمانوں کے حقوق اور اموال پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ اب کیوں ناراض نہ ہوں گے۔ گمراس سے مسلمانوں کو ڈرنا نہیں جاہے لیکن جیسا کہ مجھے اطلاعیں پہنچ رہی ہیں مسلمان اب ڈر گئے ہیں اور خیال کرنے لگ گئے ہیں کہ بو نہی گور نمنٹ بکڑ کرانہیں جیلوں میں ڈال دے گی۔ گور نمنٹ بھی انسانوں پر مشمل ہے اور وہ بھی غلطی کر سکتی ہے۔ گربیہ بھی تو ہے کہ گور نمنٹ میں سب راجیال نہیں بیٹھے ہوئے۔ بہرحال قانون موجو د ہے ایک غیر قوم حکمران ہے جو عقلمند ہے۔ معاملات کی تھ تک پہنچ سکتی ہے۔ بے شک گور نمنٹ کے محکموں میں ہندوؤں کار سوخ ہے۔ان کی کثرت ہے۔ گر ہر معاملہ کی تحقیقات ہو گی ثبوت پیش کئے جا کیں گے۔ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مگر کمزور طبائع بھی ہوتی ہیں۔وہ ڈرگئی ہیں۔اس طرح ان مجرموں نے اس کام میں روک ڈال دی ہے۔ ادر اس کے مقابلہ میں اینے افعال سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پنجایا۔ بلکہ ہندوؤں کو فائدہ پنجایا ہے کیونکہ کسی قوم کے بردھنے اور ترقی کرنے کے لئے اس کی

🛭 مظلومیت کے واقعات بڑے مورتر ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھوحفزت میج کی مظلومیت انیس سو سال ہے ان کو قوت اور طاقت دے رہی ہے۔اس طرح شیعوں کو دیکھو۔ حضرت امام حسین ؓ کی ا شهادت نے ان کو کس قدر تقویت دی ہے۔اگریہ واقعہ نہ ہو پاتوان کوبیہ ترقی حاصل نہ ہو سکتی۔ تو مظلومیت کی حکائت کمزور قوم کو بھی طاقت ور اور زبردست بنادیتی ہے پس بیرواقعات جو ہوئے اسلام کے لئے مصراور ہندوؤں کے لئے مفید ہیں۔ کسی نے کہا ہے خدا مجھے نادان دوستوں سے یجائے۔میں مسلمانوں کو نفیحت کر تاہوں کہ ایسے واقعات کو حقارت اور نفرت کی نظرہے دیکھیں ا ناکه آئنده کمی اور کو جرأت نه ہو۔ ہاں جب تک جرم ثابت نه ہواس وقت تک چھوڑ دیتاغداری ہے۔ کیونکہ ممکن ہے ملزم بے گناہ ہواس نے جرم نہ کیاہواس وقت ہمدردی اور امداد سے انکار کرنا قومی غداری ہے اگر انہوں نے خود مدد نہیں مانگی تو پھرمدد دینے والوں کاقصور نہیں۔ لیکن مدد ما تگنے پر مدد نہ دینے والے ضرور قصور وار ہیں -اور اگر انہوں نے مدد ما تگی نہیں تو پھر یہ فخر کرنا کہ ہم نے ان کو مدد نہیں دی بیہ ناد رست ہے۔ لیکن جب جرم ثابت ہو گیااس وقت بیہ کمنا کہ سزاسخت ہے ناجائز ہے۔ میرے نزدیک سزا اور سخت دین چاہئے تھی۔ تاکہ آئندہ لوگ ایسے جرائم نہ کریں۔ یہ بات اسلام کے لئے مفیداور ہندوؤں کے لئے مصرہے۔ جتنی سزاہوگی اتنی ہی ہندوؤں كے لئے مصر ہوگ - كيونكه اس طرح ان كاغصه كم موجائے گاكه انقام لے لياكيا - مرمارے لئے مفید ہوگ ۔ میں ہر طرح اخلاقی طبعی ۔ سیاسی اور تدنی طور پر غور کرنے سے اسی بتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بز د لوں ہے ایسے افعال ہوتے ہیں کوئی بہاد راو رولیرانسان ایبانہیں کر تا۔اس لئے ایسے لوگ سختی سے ڈر بھی جلدی جاتے ہیں اور ان کے ڈرنے سے بید فائدہ ہو گاکہ ایسے واقعات نہ ہوں گے پس اسلامی نقطہ نگاہ سے تو ہم ہی کہیں گے کہ اور بھی زیادہ سزا ہو۔ باقی قانون جو سزادے سکتاہے حکام اتنې يې دىي -

میں دعاکر تا ہوں کہ خدا تعالی مسلمانوں کو تو نیق دے کہ وہ اسلام کی خدمت ایسے مستقل طریق سے کریں۔ جس میں تزلزل نہ واقعہ ہو۔ ان کا استقلال اور ثبات نہ جائے۔ وہ ایسے کاموں میں دخل نہ دیں جو شریعت بھی دخل نہ دیں جو شریعت بھی ہوں۔ انہیں اتنا تو سوچنا چاہئے۔ کیا شریعت بھیں ہے بس چھو ڈ دے گی اور اسلام بغیر بتصیار چھو ڑ دے گا۔ ہر جرم کو روکنے کے لئے اسلام میں شرافت اور امن کے ساتھ استعال کرنے والے ذرائع موجو دہیں۔ مثلاً تمدنی ترقی کا ذریعہ ایسا ہے کہ اس سے ہم اس قوم کی آئمیں کھول سکتے ہیں جو ہمارے نہ جب پر ناپاک حملے کرتی ہے۔ ایسے ذرائع کو چھو ڑ

کرفساد پھیلانے والے طریق اختیار کرنے کی کیاد جہ ہوسکتی ہے۔

میں دعاکر تاہوں کہ خداتعالی مسلمانوں کو صحیح ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔جواسلام کی ترقی کے لئے مفید ہیں۔اورایسے لوگوں کو ہدایت دے جواپنے نفسانی جوش کے ماتحت اسلام کی بدنای کاموجب ہوجاتے ہیں۔

(القضل ۸/ نومبری ۱۹۲۶)